

نايافت

urdunovelist blogspot.com

احرسراز

دوست بيلي يشنز - اسسلام آباد

وباييم

## st. blogspot.com يتفديون ميزالا

جب بعض ہونٹوں نے بیا ہا کہ کفظوں کو آواز کی زندگی دیں توخود آن کو زہراب پیٹا پڑا تھا کہ اہلِ حکم کوید ڈرتھا یہ الفاظ کے الفاظ کو آواز کی ذندگی سے آواز کی ذندگی سے کوئی داستاں بن نہ مائیں

ضابطه

ISBN: 969-496-079-7

كتاب : نايافت اعر : احد فراز وسم اشاعت : ١٩٩٨. رور ق : ال شهراد شع: : الساجد بر نشرز بيت : 10.00 روب

دوست يعلى كيشر 8 اعد خيايان مهروردى الوسك بكس نمبر 2958 داسلام آباد-

بُونُ ہے ثنام قو آنکھوں پی ہی گیا بھرتوُ کہاں گیا ہے مرے شہر کے مما اسٹ دَقُ کہاں کہا کہ اکٹی نشائی میں مواہوں تراخیال کرمشاخ جِن کاطب رَقُو

> ر میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دسے گی میں انتا ہوں کہ ایسا نہیں نظب ہر تو

المجميدة من المجميدة المحميدة أو المحميدة المحميدة المحمدة المحميدة المحمي

.... ادر دہ ہونٹ چپ ہوگئے تھے سکتے رہے ہے ہوئے لفظ قائل کی تمثیر سے نیم جاں مذتوں تک فراق صدامیں دھولتے رہے ہیں

کسے کیا خبر تھی کہ ان سملول کا لہو . . . . قطرہ قطرہ کیروں کی صورت دمختار سبے گا اور اب پر لہوکی کئیریں

بجائے فوداک داشاں بن گئی ہیں

عجیب رُت بھی کہ ہرجند پاکسس تفادہ بھی بہت طول تفایس بھی اُداکسس تفادہ بھی

کسی کے شہریں کی گفت گوہوا دَں سے بیرموچ کر کہ کمیں آس پایسس تھا وہ جی

م این زعم می وش مظر اس کو بنول کید گرگان تماید می قیاسس عما ده مجی

کهان کااب غیم دنیاکهان کااب غیم جان ده دن مجی تقے کرمیس پیمی رئیس تفاده کی

زرزیرے گریب بیک جوہنا تا ایک اس تعادہ بی

نفنا اُداس ہے رُمضی کل ہے میں چپ اُول جو ہو سکے توحب لا اُکسی کی سن طرقو

· فراز توسف اُسے مشکلوں میں ڈال دیا نامذصاحب زراور صرف مشاعر تو

blogspot.com

کرجن سے میری مجتنوں کا دیا تعلق کرجن کی مجھ ریفانیس مثیں

یں کہ رہاتھا کہ اُن میں کچھ کو تو میں نے جاں سے عزیز جانا گرانیس میں سے بعض کو مری ہے دلی سے شکاریتی تقیں

urdunovelist

یں ایک اک بات ایک اک جرم کی کہانی دھرشکتے دل کا نیپتے بدن سے شار ہاتھا گروہ بیقربنی مجھے اِس طرح سے شنتی رہی کر جیسے مرے لبوں پر کسی مفترس زیں صحیفے کی آئینیں تقیں عقيرت

مین کمننی وارفتگی سے اُس کوسٹسنا دیا تنا کا دہ مباری باتیں دہ مبارے فشنے

جواس سے ملنے سے پیٹیر میری دندگی کی حکایتی فنیں

یں کدر ہاتھا کدادر بھی لوگ تھے جنیں میری آرز دھتی مری طلب بھتی کرس کی جہیں ہیں

العالم رقابتوں کی جاب سے

کوئی سٹ کن نہ آئی

دہ فسیط کی کربناک شدّت سے

دل ہی دل میں

فعوش ، پیٹی چاپ

مرگیا ہے

ليج كازمر

urdunovelist blogspot.com

تخصے خربی نہیں کونیری اُداسس ادھوری محبنوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس نہں کے سُن دہا تھا دہشخص تیری صداقتوں پر فریفیتہ با دفا و تابت قدم ہیں بوع نے طلبی کا نبیں رہا یارا ترے بھی رنگ نبیں گردشس زانہ وہ

اب اپنی خواہشیں کیا کیا اُسے ُلاتی میں یہ بات ہم نے کہی تھی مگر منر مانا وہ

سی کمیں کے کرس صورت آثنائی ہی جوعد ٹوٹے گیا یاد کیس دلانا وہ

list ان کی شکل بین کیا کیا مزموزین کھیں ا نگار تھا ، نطن در آیا نگارمن نہ وہ

> فراز خواب می دُنیا دکھائی دیتی ہے جو لوگ جانِ جمال منے ہوئے خیانہ دہ

مرآشنایی کهان خوت محسولندوه که به وفائقا گردوست تمایرانا وه

كهان سے لائين اب المحيين أسے أركفنا تفا عدا و تول مين مجى انداز مخلصا نذ وه

بوارتفا تو اُسے ٹوٹ کربرسناتنا یہ کیا کہ آگٹ لگا کر بُوا روانہ دہ

پکارتے ہیں مروسال منزلوں کی طرح لگاہے توہن سبتی کو تازیانہ وہ

1

تولوُٹ كر مجى اېل نمنا كونوكشس نہيں يى الله كے بجى وفاكے انہى قافلون يرسمبُ

بدلانه مرے بعب بھی موضوع گفت گو بیں جاجیکا ہول پھر بھی تری محفلوں ہیں ہول

م بھے ہے جھے لئے تو بھی قوروئے گاعب راجر بیرون کے کیس می تری خواہ مثول میں ہوں

ا کا آرمین آریا ہے بھے بیر مراحث ل دیکھر کر اور پیر بھی میں شریک ترسے تعقون میں ہوں

> - خودې من الله الم الله محسرالهولهو اور خود قرآز اپنے تماث میون پیمون

س بیرے قریب آکے بڑی اُلجھنوں یں بھوں یں پشنوں میں اس کیتے ہے کا کاستون پی بھوں

جھے۔ گرز پاہے قو ہردا ستہ بدل میں سائب داہ ہوں قو بھی رہتوں میں مجوں

قواچکا ہے سطے پہ کب سخب بنیں بے در دمیں ابھی انفینگ رائیوں میں ہی

اے یارِنوش دیار تھے کیے خبر کر میں کب سے داریوں کے کھنے جنگلول میں ووں ایسے الزام کم نود اپنے تراشے ہوئے بمت عذبہ کا وسٹس خالق کو نگونس اد کریں مُوقلم سلقۃ ابر و کو بنا دسنے خب سر لفظ نوحوں میں وست مدح بنج یاد کریں رقص میناسے اُسٹے نغمہ رقص کب مل ماذخود اپنے مغنتی کو گنہ گار کریں

## urd المراها المحالي ا

بولمی دیوار اُنھاؤگے دہی کج ہوگی کوئی پیٹر ہوکہ نغمہ کوئی پکر ہوکہ رنگ جونجی تصویر سب وُگے ایا بج ہوگی

دردکی آگ بھیا دو کہ ابھی وقت نہیں زخم دل جاگ سے نشتر غم رقص کرے جوبھی سانسوں میں گھلاہے اُسے عملیاں نذکرو چہے بھی تعلہ ہے مگر کوئی ندالزم دھرے

یکسی ژن ہے ر برف باری کے دن كر ثاخوں كے بير بن پر بپیدهٔ صبح کا گمال ہو نه فصل کل ہے كهرطرت تنور مانفروتنال سے كوت مجوب كاسمال مهو ١٥٠ يت ١٥٠٥ ب عوادرا ملول لو أميد فردائ مربال ہو

> یکنیی ڈت ہے کوئی تو بولے کوئی تو دھڑکے کوئی تو بھڑکے

يىكىيى رُت ہے

یکسی اُرٹ ہے کہ ہر شجر معن گلت ال میں طول و تناسلگ رہاہے طیور چیپ چاپ کب سے منعاد زیر پہیں ہوائیں نوحہ کماں کماس باغ کی ہماریں گئیں، تو کیچر لوٹ کورنہ آئیں اب شوق سے کہ جال سے گزرجانیاسے إلى رموا تشراكه وبالباب كب تك أس كو آخرى منزل كبيل نيم كوت مرادسي ادهرجانا جابي اه وقت آگیاہے کم ماصل کو چھوڈ کر الرائم سدرون أزمانا ياب اب رفتگال کی بات نبیس کاروال کی ہے جس مت بمي بوگر دِسفر جانا جاسي

الكوس ودورنه بودل سے أر جائے كا وقت كاكياب كزرناب كزرماتكا آنا ما نوس نہ ہوخلوت عم سے اپنی توکیمی خو د کریمی دیکٹ کا تر ڈرمائے گا ووبية ووب كثن كواج الانعوول میں بنیں کوئی ترس مل پرا تر جائے گا م زندگی تیری عطاہے تو یہ مانے والا يرى خشش تى دېدىيد ده جائے گا مبط لازم ب كردكه ب قيامت كا واز ظالم اب كيمي زروسة كا تومرطية كا

کچہ آؤبڑوت خواتمت کمیں ہے
ہودل تھی آگہ کو بعر مانا چاہیے
یا اپنی خواہشوں کو مقدس نہ مانے
یا خواہشوں کے ساتھ ہی مرمانا چاہیے

## العام العام

پھرائگئی ہے، گئی اُنت تھیں خبر بھی ہنسیں خبر سجھے بھی ہنیں تھی کہ دات پی تھیا یہ۔ کس نے جمد سے کہا جاگ اے دریدہ جسگر نشستہ ہے سردھ سیز کوئی بام نشیں

l, d

ľA

كردار

ہم ہم ایتادہ کے ار بے ۔ سے پی بط وفا کے فرش پائیدہ پر خوش وقتی کے زگیس شامیانوں کے تلے اپنے ہا کھوں میں قرار و قول کی شمعیں لیے آئد صبوں میں زلزلوں میں تا بیا مت ساتھ دینے کے لیے آبادہ سفے اگ د وسرے کے اس قدر دلدادہ سکھ برل جبکا تھا سبھی کچھتھارسے جاتے ہی فلک کا چاند، زمیں کے گلاب راکھ ہوئے وہ راکھ خواب ہوئی کھروہ خواب راکھ ہوئے تم آسکو تو ہیں مجھوں تمھارسے آتے ہی

برایک فیق وی آج بی ہے جو کل مت یہ داکد خواب سے گلاب بنے براکس متا یدہ مڑ گاں سے مہتاب سبنے براکس متا یدہ مڑ گاں سے مہتاب سبنے برس سنداق کا بیسے وصال کا پن محت بچدگین شمعیس قرار و قول کی فرش و فاکی سخت و بیائنده سلیس مجی بهبط گیئی اور دوسیب کر خود اپنے خبخروں کے وارسے فاک وخوں میں تر ہتر فرش پرافتادہ سکتے ہم ابھی ایستادہ سکتے

ديكين والون مين ثنامل بارتعي اغبيارتعي یخندا کھول میں نمی بيندا نكمول مي حفارت ، بريمي يبتدأ كمول بن كؤت دائمي جم ك مات أدم وركانب أنفي اسطوت دياريمي وتنمنون كوتحي لقيس اوربدگان كيمنش في مخوار مي دیکھنے والوں نے دیکھا

> کس طرح صدیاں اجاتک تاثیوں میں بٹ گئیں نشامیانوں کی طنا میں کٹ گئیں

THE CHILD IN THE ITS

گرفته دل سق ، مگروسله مه او این گفته دل بین ، مگروسله می اب کے گئے می اب کے گئے می اپنی مثم می می کورو رہے ، و ت آن اندھیوں میں تو بیا یہ سے گئے گئے ان آندھیوں میں تو بیا یہ سے گئے گئے

unovelist

نظرنجبي توكر شح بمي روز وشعب كے گئے كراب تك ننين آئي الكرب كالله سے کاکون آئ کے دون بڑوں کا رکلہ يى ب رسم زمان توجم مى اب ك ك گرکسی نے ہمیں ہم سفرینیں حب نا يراوربات كرم مالامالاب كك اب آب ہوتو ہماں کیاہے دیکھنے کے بیے يشركب عب ويان وه لوككب كك

ہرکسی سے بے کفف ایک مذکک دلنوا ز دوسمی کی ہم پالد مجنفس عرشاید میں سے اُوپر برس یا دوبرس

روز ناجر کی نزاد اور دیکھنے ، اوں میں سب . ریکا آم دہ تھ، اس بے خام کیسا بی کے مدید پیر سیسے و سر آپاطلب ان میں سراک کی متابع کی بہائے التفات نیم شب

> روز ناجری ژاد اور اس کا دل زخموں سے بگور اپنے بمدردوں سے بمہایوں سے دُور

روزناجرمن ززاد

روزناجرمن نژاد اس کے بونٹول میں حرارت جممیں طوفال برمہنہ پنڈلیول میں آگ نیت میں فعاد رنگ ونسل وقامت وقد سرزمین ودین کے سب تفرقوں سے سبے نیاز چند لمحوں کی رفاقت ما وواں مجی حسرت تعمیر می الو واعی ت م النو عهد و پیاں مضطرب صیّا دمی نجیر بھی کون کرسکتا ہے ورنہ بجرکے کا لئے مندر کو عمور الجنسی صال کا اک حرف وفا

فرمید چاہت کاغرور روزنا اب امنبی کے مکٹیں خود امنبی چرھی چیرے پراُدای ہے نہ انکھول پڑھکن امنبی کا ملہ جس ہیں جار سُو تاریکیاں ہی تھیمہ زن سب کے سایول سے بدن روزنا مرمر کا بُت گھری دیواری نددیواروں کے مایوں کا مرور جنگ کے آشکدے کارز ق کب سے بن چکا مراہنی بازد کاخوں مرمیاندسے چرے کا فور

> ناونین خامیش و ویال اور مرد بلیزر باک نشطرب مربرگائیت ایساده سینحیثیم نامبود کون سیسے اپنوں میں باتی توسن دا وطلعب کا نشسوا د مردر شیکے کامفدر انتظار

امبنی مهال کی دش*کپنواب* شایه نواب کی تعبیر مجی

ادراس کے گرد
ناچے ترائے بہت
مب کے بوٹول پر دہی حرف وفا
ایک می سب کی صدا
دہ بھی کی ہم پالیہ نم نفس
عرشا نرمیں سے اُدپر بس یا دو برس
اس انکھوں میں جست اُدپر بس یا دو برس

2021000000

بدن میں آگ ہے چہرہ گلاب جیاہے كرزبرغم كانشر بحى نثراب ببياب ا دو ما الله عيد الأستى الله الله يركياستهدك دريا مراب ببياب كان ده قرب كراب تويمال سے جيسے تراق كا عالم بعي نواب بمياب مر محر مجمى كوئي ديكھ كوئي رشھ توسى دل انتذب قريمره كالمناب

فضا نور دبا دل

میں یہ نخل میں کھڑاہت

جب ایک ففت افرد مبادل من ترمی نظر نظر می میتار

لهرانا بمُوانطن يرثه عقا

یوں قلب وجگرسے آگ المٹی ، برسول کی طویل تنشخہ کامی پہنخت ہی جیسے عاگ و کمٹی بہارِ خوں سے مچن ذاربن گے مقت ل جو نخل دادہے شاخ گلاب بعیا ہے فراز رنگ ملامت سے زخم زخم سی بمیں عزیزہے فار خواب بعیا ہے

61

کہا تھاکس نے بچے آبرد گنوانے ما فراز اور اُسے مال دلسنانے ما

کل اک فقرنے کس مادگی سے جھ سے کما تری جیں کو بھی ترمیں گے است نے جا

ائے بی ہم نے گنوا باتری فوٹی کے یے تحقیمی دیکھ دیا ہے ادے وا

بست ہے دولتِ بِندار بھر بھی دبوانے جو بھے ہے رُد مھر جيكا ہے اُسے منانے جا

نناہے اس نے موتمرکی رسم آزہ کی فرآز قربمی عست در کو آز اے جا پل بھر میں بدن دیک رہا تھا میں سیئر نخل سے کل کر بادل کی طرف لیک ہے تھا

بادل محت ممندروں کاپیایا برائس کا کرم کرچند کھے وہ مجھ کو بھی دے گیادلاس

ول پرسلیے دارغ ۱۰ مرادی بال کر بلیش بلول ادھر نہی جسمست در دینے مدادی

دیکیا تو رُت بھی جائیے کی تقی مایوس کن انتظار کی دھوپ اس خول وقت کو کھاچی تقی زندگی کے خواسے فیس اِنگار تو دریدہ دل میں آشفتہ بایں زندگی کے خواسے فیس رائیگاں

رائیگاں ہردرد کے سورج کی صوب آسنے الاعتدال کے مائتوں کا عرق گیسو دُں کے الر ہونٹوں کی شفق میرے دل کی آگٹیرارنگ وب نداب جواز ندموقع ب ما مقد سطنه کا بهمی کو متوق رم داست بدلند کا پہنچ گئے مرمنسسندل بخربی قسمت گروز لعف کماں مائق مائقہ جلنے کا

یں آپ اپنے ہی پنداد کے مسارمین میں بحر شکست کساں راستہ سنطنے کا

وہ ساعتیں تو ہوا دُن کے ساتھ مباہم مکیں نظریں اب بھی ہے منظر چراغ جلنے کا

وہ مردہرسی پر کاولطن کے بعد فرآز دکیدسماں بوٹ کے پیکلنے کا

## ر ارسال ملامتی کوسال

بہرسیے ہی موے زغموں کا مدا واکو فی میرے غنوار اگری فقتہ گر دہر کے پاس میں دہیں ہیں اسوکی بوندیں جب بھی بہنچا ہے کوئی موختہ مبال شئریاس جب بھی بہنچا ہے کوئی موختہ مبال شئریاس بر گھڑی نعرہ زنان امن و مساوات کی ٹیر نرکی میزان میں رکھے ہوئے سانسان کیا س

رائيگان خون دفت کی مدیاں كشب بعال كاعلى نشال انسوؤل کی جمیل دومیروں کی کو جم ش احكسس مرده ول المؤ جار جانب دیت کے سٹیلے روال كونى ذركرنه كونى چىشىم نم صويم تولي كهال يراي كسال بي وير فيهي بيشي بي الل بے گفن ، بے گور، رزق کرگساں اور بریا دیں بی کچر لمحوں کی بیں بسطرح صحرايي قدمول كخش جن طرح تعسنه يتى فاموش<sup>ي</sup>ان

تصرانصاف کی دُنجیر سلانے والو بکلاہوں پہ قیامت کانشہ ہے طاری اپنی شمیر پرکٹ کول کو ترجع نہ دو دم ہو بازویں تو ہر ضرب جنوں ہے کاری اس جزیرہ میں کہیں ٹور کامیس نارہیں جس کے اطراف میں اک قارم خل ہے جاری برجوہر جام جم از کارن جمان دگراست تو تو ترق زگر کورہ گراں کی دادی

کون اس قتل گهرنا ذکے سمجھے اسسدار جسنے ہردشنہ کو پچولوں میں چھپار کھا ہے امن کی فاختہ اُڑتی ہے نشاں پرسیکن نسل انساں کوسیلبوں پہچڑھا رکھا ہے اس طرف نطق کی بار ان کرم اور ا دھر کا سر مرسے منارون کو می رکھے اہے

جب بھی آیا ہے کوئی کشتہ بیدادائے مریم دعدہ فردا کے سوا کچھ منہ ملا بیاں قائل کے طرفداد بیں سائے قائل کابٹن دیدہ کپنوں کا صد کچھ منہ ملا کاشمیر کوریا ویت نام دومکن کا نگو کسی مبل کو بجر حرسب دما کچھ نہ طلا گردوشی ہی ہے تواسے بنعیب شر اب تیرگی ہی تیرامعت در گے مجھے

منزل کهاں کی زاد مفر کو بحب ئیو! اب رہزنوں کی نیتب رہبر گھے مجھے

و مطبئن کرسب کی زباں کا طامی گئی ایسی خوشیوںسے مردر ملکے مجھے

اده قبط حرن تن ہے مام جدیں فراز خور کا گذاکار ممیسید سگے مجھے گزرا ہول جن طرف سے بی پھر گئے مجھے ایسے بھی کیا مخت لعل دہرا ہر سگ بھے

لر ہوچکی شنا کر ما دائے درد دل اب تیری دمتری سے مجی باہر گئے مجھے

زرادیا ہے ایر گریزاں نے اس قرر رسے جو بوند مجی قومسندر لگے مجھے

تمامے رہو گے جم کی دیوار تا بیجے یہ زلزلہ تو رون کے اندر لگے مجے ہ خود اپنے خول میں نمائے ہوں گردیا یا ۔
یدلوگ میں کہ چانیں ہیں سے بیقر کی ۔
دہ ایک شخص کر موری کے رقب میں آیا ۔
چراکے لے گیا شمیسی شند آز ہر گھر کی ۔

مرسے فلم بیدری نوک جس کے ننخر کی ساساس کی زمان می بوتی ہے تھرکی روال ہے قلزم خول اندر وان شریمی و کھر کونوشنا توہت ہے فصیل باھسسر کی أمار ببرگئے موسموں کوروتے ہیں برا برقو كو بوس يى گئى سىندرى \* فيتهشرجين يركلاه زر ركم ننا را بے ہمیں آیتیں معتدر کی

فاك اور نون بين است ببت لاش کے ہوٹوں پر اک بات جی ہے ية قاتل ب ليكنكسسكا يه اپنی تخلیق کا قاتل اس نے خود کو قتل کیا ہے المع الورزة المومر أكر يُساب كون بے فائل کس نے كس كوفتل كياسي

وتال

ق تن چئیا ہے نوں آلودہ ہاتھ میں اب ک خبر تفریقر کانپ رہا ہے لوگول کا ابوہ اُسے گھیرے میں لے کر بیقائل ہے بیقائل ہے بیقائل ہے جو یول مجی ہو تو بڑی بات ہے تری قربت تری دفٹ تری چا ہت تری سیحانی ہرایک فرم کو دھو دسے شفیق ہا مقوں سے ہرایک در دکوچی لے تری دل آرانی

گرید در دید دکھ کب بری مدود بین ہے
کہاں نہیں مراہی کہاں نہیں فیعن ان
تواک ریجد کو زندہ تو کر ہے کہ نسب کی
ہراک مدیب میں سرا بی جم آویزال
ہراک تیر ستم پر مرا لہو الرزال

نیں ہے یول

نیں ہے یوں کہ مرا دُکھ مری مدود میں ہے منصوف دل ہی دریدہ ندمرف جاں ہی قگار منصوف دکھیتی آنکھوں میں صرتوں کا دھوا منصوف ہائتہ شاکستہ مزمر پہ زحمت میزاد يرابل دردېجېكسس كى دُيا ئى دىيتىيى دەچىپ بىي بوتو زمانىرىپ يېنواأس كا

مهی فرر تعنق میں بیل کی استار ده چاہتا تھا مگر حوصلہ در تھا امسس کا

> م مزاج بم سے زیادہ عبدا نه تفاقس کا بب این طور بین منظ ترکیا گو افسس کا

وه اینے زعم میں ضابے نبرر یا جھ سے اُسے گال بھی منیں میں منیں ریا اُسس کا

ده برق رُو تفاگر ره گیا کهان باند اب انتظار کریں گے شکستندیا اُس کا

پلوپیسیل بلانیزی بنے اپن مفینہ اُس کا، فدا اُس کا، نافدا اُس کا كثان بي بي

ہ جرب بائے ۔ نل باٹریں کے بیبوں ہے اُ ۔ آئے کے تو بہ جانا کریم درشت عدم کو پالہ کرائے کے ہراک کے پاقران حیان جیمٹ ل مراک کے پاقران حیان جیمٹ ل اعضار تھان سے پچھ ا کیکن مب مراس مرک سے جان ہے ہیں سے س پيوامي سے كبيں دل كاحسال جو مجى ہو وه چاره گرتوہے اس کوخیب ل جو مجی ہو ، ائمی کے در دسے طبے بی ملسے جاں کے امن کے نام لگا دو لال پر بھی ہ مے زہار کے برقیس وکوہان ی طرح اب عاشفی میں ہماری مثال جو تھی ہو يه رېگزريه جوشمعين دمکتي حب تي بين اسى كا قامت زيباب يال جو بمي بو مع فراز اس نے وفائی کہ بےوس انکی جوابده تو عمهی بی سوال جو بمی ہو

چناروں کے بلندانتجار المورون كى بيلين جارسو بهزه ہوائیں بیرمشک وعود و مرکی نوٹ بووں سے طارّان نوئشنا ونوش نوا۔ بے کل بك رفار حبثول كي تهول بي ييقرو بالنلم وياقوت سامجل بل اده کی دور بُزفالوں کے گے نوجواں ہیر واہیوں کے دو دھیا چہروں کی صورت برت سے شفاف و دل آرا فضاجرت فزا \_ سحرا فری دنیا " مره بريم مرن تانشكن دنك تماثارا"

سمی بین زر د گروجیے انجی تک آسمانوں کے مفرسے دوٹ کر گروجیں نہیں آئیں چلوم میب کے مب زندہ ہیں جیسے بھی ہیں کیجا ہیں ضیا ، باسط ، تعید ادر میں

ہادا میز بال کب سے نہ جانے گرکے دروا زے کھی چیدائے بک شتیر کے بل پر ہمادائٹ نظر کھا اس کو یر معلوم تھا ہم اجنبی مہمال ریاضت کے لیے کی شکلوں سے ہفت خواں مطے کہ کے

نشلے گست گائیں کی العن ليلرك خنهزا دول كي صورت عمين براك اسطلساتى نفاك محريس كم تفا بنان آ دری کارتص ماری تفا سيدملبوسس مي ليط بوك مرمرکے بنت ا بها ساسی بکر بهی با بهول میں باہیں ڈال کر زنجر کی سورت کاں کی شکل میں مجنباں کرجیسے دیو آؤں کے رفقوں کی گھوڑیاں وحثت سے یا کو بال دف و دبامه و مردنگ کے اہنگ میں أبهننه أبهننه کمنکتے تبقیے مجوب آدازی بھی

ہارا میز بار مغلس تھا لیکن شم کو نوان فیافت د کھی کر ہمنس بدنداں سکتے کٹ دہ طشت میں بزغالڈ بریاں بطک میں آب ناک اورشتیوں میں ڈھیرسیبوں کے الاؤ میں د کھتی آگ

گریم منتظراس کی کے تھے جب کا فرشاں کی جواں پر مایں زمینی حسنساد کی حواریں دون و مردنگ کی تھاپوں پر رقصاں ابنے مجوبوں کی فرقت کے درداستنادلفرکش مهدم لهواس کالمی اس شعلے نے گرمایا گرمیب سائنیوں سے کم

بنان آ دری رقصال كريامط جواك فنكار ديان شكوه رنج زندكي مردم فَقَامِس الأورافنان والرعزي ليكن خودتني دامال نود اینے فن سے اپنے آپ سے نالاں يهال دنياك غم بمولا بموا براك بكريرموموجان سعقربال

ننا مل ہوگئیں اخر كه بعيد نقرني كهنگرو اجانك تصبحنا أنطيس سمعى غارت كرتمكين وبوشس ورثنن ايمال سراك فتنه كر دوران مر ده سرگرده نازنینال غيرت نابيد جان حساقة فوان كالىلى قدوقامىت قيامىت بخبت جادو بدن طو فا ں

> ضیا کردارمیں گوتم مجتم صدق دا ثیار دو و فا

إسط زخود دفتة سعدا فسول زوه کان بی کے سب کلیول کی صورت نیم وا اورىم فقط آداز کی خوشیوسے یا کل التي معن سي المرم ألمان بكياش مهاأز رب بيانه (بادميربان فترجان کي) کشان بی بی بیکہتی ہے " مرے محبوب تواک دستہ مرہب رجر اتوں کومیری جھاتیوں کے درمیاں اخ را ما سب مرى يمحوليو!

معداك كم نظرجذ بات كاليتلا اورفقظ حبمول كاسوداكر جو اینے را نیبوں سے بھی چیسا کرسا تھ لا یا تھا ملمع کی ٹیوئیں انگوٹھیال جھوٹے مگوں کے ہار ول أوير أويرنس کسی ما مرشکاری کی طرح اینی مسترودم برنازان براك يرمحط رى تقا بنان آ ذری کا رقص جاری تھا

میا بیرت میں گم

أمريع بمراه يل بياري

بنان آ دری کا رقص ماری تما ففنا يرسح طمساري تقا براك كي أنكويي تل كي طرح وه كافرستان كى فلونظره گرېم مي كوئي سيزر نه انتوني نيبا رخمسي وہ کا فرجو ضبا کو بھی نہ رونبی جائے ہے جھے سے مذجانے كس طرح يرتثب وصلى ليكن تحردم جب يرندون كي يمكنے كى صداآتى كتانىيى سيرطبوسس ميرلدش

بستى كے مارے نوج افراس مرامحبوب ببارا ج طرح بن کے درخون پی ہونخل میب اسادہ بسي جماريوسك درميان كوئى كل موس مراجوب جهدس كل الاتحا أس في محدث نوب بانس كس وه کتاتها که این کالی اب تومري سنى كومير التدميل برمامت كاموىم ميلا بادل برس كركهل يك انگورا ورسیبوں کی مٹی جاگ ایھی اسے کومسار وں کی جگوری تونہ جانے کن پہاڑوں کی دراڑوں می تھیں ہے

ا ترطب العقول مجي توطف لم ترى دُو إِلَى زُدُول ين رُغُ زُغُ بول بير مي بيك وكواني زودل تعبدن من وحرف لك دكا بول ل كى طرح يراوربات كراب بمي تخصياتي ندوول فوداين آپ كوركاتويد ندامت ب كرابكيمي است الزام ب وفائي نردون مرى بوت بى مرى خوابىتى گاەيىب مِن زنرگی کو کبمی زهر ماید ک أنی مهٔ دول

جیں ریکوڑیوں کا ناج گانوں ریکھی زلفیں کنیزوں کی طرح اپنی رفیقوں کو لیے رخصت ہُوئی ہم سے بصدا نداز استخاد دارائی توہم سارے تماشائی تقے بیقر ادر بیقر تقے تماشائی وَابِ عُوكَ وَابِ

خواب مجیوتی خواب برے خواب بیرے خواب بی در دکی لڈت بھی دھوکا قرب کا غم میں فریب بے قراری بھی نمائشش خام بار ائے تکیب شکل کی آگ بھی دے تان شراب ناب بھی

جوهن گئی ہے تو یاری پرحرف کیوں آئے حابيب مبال كوكبعي طعن است ناتي مذوول مع مع بن وصور د کمی محو اثیب نه داری مِن تيرا عكس بورالكن تخفي دكهائي ندوول بروصلهم برس بات بيشكست كيابد كدومرون كوتو الزام نادساني نه دون فراز دولت ول عيم ماع محمدوي یں مام جم کے حوض کا ستاکدائی ندووں

## ر. ائیپنه

تجدسے مجھ اہوں تو آج آبا مجھ اپنا خیال ایک قطرہ بھی نہیں ہاتی کہ ہوں پلکیں تو نم میری آنکھوں کے مندر کون صحوا بی گئے ایک آنوگر ترستی ہے مرت تقریب مم

یں نر روپایا تو سوچا مسکرا کر دیکھ لوں شایداس بے جان پکرمیں کوئی زندہ ہو نواب پرلبوں کے تن برمہز شانچوں پراب کہاں مسکرا ہمٹ کے ٹنگو فے خندہ دل کے گلاب

کتنا دراں ہوجیا ہے میری سنی کاجال تھے۔سے بھڑا ہوں تو آج آیا۔مجھاپنا خیال میں نے جس دریا کی دمعت کی کھر کیا گئے۔
دہ قومیری موجر غمسے بھی تفایا یاب تر
تو مرمی جن ساحلوں کی مت مجھ کو دیکھ کر
تشکی اُن کی بجھا کتی نہیں سیلاب بھی

واعموں میں مبتلا ہم آج تک بمجھا کیے تیراآ مینہ می سورج مرسے پھڑ بھی گلاب آڈ سیسلیم کرمیں سب شط بھی کسیں کافذی ہیں میول سرسے ترسے رہاجی سرب خواب جموشے خواب میرے خواب میں برفنكا بارا مسافر دست كى ديوا دسبه اسے بوائے مزلِ جانال ذرا انهشوپل اس گرین زلف كاسابه مذ دامن كى جوا اسے غریب شرنا پرسال درا انتهسته جل البله پا مجد كوكس صرت سے تكتے بین فراز کيد توظالم پاسس بحرا بال درا انتهسته چل

درد کی دایس نیس آسال فرا آبستها اسيك والعريفي والأبستي مزوں پرقرب كانشة بوابو ماستے كا بمسفروه ب تواسه نادال درا أبستريل نامرادی کی تھکن سے جم تیقیر ہو گیس اب سكت كيسى دل وران درااتهستمل مامساب تكم زارال لغرنين وفي شرمو اب می محروی کاسے امکان ذرا آئے۔

## نذرِنذرل

فنگار جواپنے سمحر فن سے
بیقر کو زبان نجشتا ہے
الفاظ کو ڈھال کوسرایں
اگواز کو مبان نجشتا ہے
ماریخ کو اپنا خون دے کر
تنذیب کو ثان خبشتا ہے

+ تذرالاسلام

گله نه کر دل ویان کی نامسیاسی کا را کرم بی سبب بن گیب اداسی کا المول كركني ويران سب عتوں كى صدا بين مرجى نه ركا جنالوں ك باس كا م مرم معلام دجب استم كلام بو بميل هي زعم تعايبارك من الشاسي كا م شكستِ عهد كوئي ايساماني تزينمت مجمع می رنج بوا بات اک ذراسی کا فرازاج سشكة رابهوا بنت كي طرح مِن ديونا تقا كبعي ايك ديو داسيكا

O

صواقد بوند کو بھی ترستاد کھائی ہے بادل مندروں پرست دکھ نی دے اس شرغم کو دیھے کے دل ٹوٹنے لگا اپنے یہ ہی سہی کوئی ہنستاد کھائی ہے اسے صدر بزم مے تری ساتی گری کی خر ہردل بسان شیشہ شکستد دکھائی ہے فنکار خموشس ہو توجب بر ظلمت کے نشان کھولتا ہے ہراہل نظر کو دستِ قاتل بیزے کی ائی پہ تولتا ہے انسان بڑورِخاک وخوں میں انسان کے حقوق رولتا ہے

فنکار اگر زبان ند کھولے اباد گرصیب اس کا ور ند ہرشہ سریار دیمن ہرشیخ حرم رقبیب اس کا پیلہے وہ نسب از ہوکہ ندرل بولے توصل صلیب اس کا

گرے بنیں تو زہرہی لاؤ کہ کس طرح

ثايدكوئى نجات كادستددكماتى يے

یه دل کا چورکه اس کی ضرورتین فیمیت وكرية تركب تعلق كى صورتين تخيس بست مع تو وف كروت زكم كالمكن كرجيس اب كالوامي كدور في تقويم بقلادي ين رّب عمن وكله زطف ك فداننين مفاتو يقركي موزني يتين ببت دريده بيرېنون كانيسال كيا آنا ؟ اميرشهركي ابني ضرورتين قتس بهت فراز دل كو نگابون سياخلات ريا وكرزنترس بأكل مورتني تنبى بست

اے چینم یار تُوجی تو کچردل کا حال کھول ہم کو تو یہ دیار ند بستا دکھائی دے جنس نہر کا کون خریدار ہے ت راز ہیرا، کہ پھروں سے جی ستا دکھائی ہے

كريم وكبين ديوار زندان اوركهين دلميزمقسل سق كبي سيط بيروا مان خلفتت اوركبمي مخبت جنو ركيشان كيمي ان كابدت دكان شيشه كر كبهى صورت كرمنه كامترطفلان كبعى ب نوراً كمعول كم نثان به الله الله الله عی رن زرجان نه جاره گرند ابل در د کے درماں گروه بُت چراغ بزم تنائي مجتمرنگ ورعنانی فضاكي روشني آ محمول کی بنیاتی

چلوائس بنت کوهی رولیس

چلو اُس بُت کریمی رولیں جے سب نے کہا پقر گریم نے نعالیمھا نداسیمھا کریم نے بیقروں ہیں عمرکا ٹی متی کریم نے معدوں کی خاک چائی متی اوران کے ثبت ماں موز اہلِ دل سے بے پروا بھی خود بین وخود آرا مراکع فرنشین نها گرمعروب نقارا

ادر اب ہم مجی گرفتہ دل نہ محرومی کو مہر پائیں نہ ربادی پھیانے کے دہے تی ب وہ ثبت مرمر کی بیل ادر اہلِ سجدہ کی جیس گھائی سمی کی بات سچ ادر ہم ندامت کے عرق میں تر بتر نرمند گی کے کرب سے سبل سکون جال ده آنکمیس در دکی جبیلیں وه لب ماہت کے شعلوں سے بھر سے مراب وه ثبت انساں گرم ہے نے وفورشوق میں فرط عقیدت سے کہا پڑداں بہ ہم کافر

مجھی لائے ہمارے سامنے اور ان پار سیر کرجن رِنْقِتْ سے اہلِ و فاکے عکس دیر سنہ شکستہ استخوال سے جان نابینا جبیں مجدول سے داغی اور زخمول سے بحرامینہ

جلواب اسنے جیسے نا مراد وں سے نہیں بولیں جو وہ کہتے ہیں وہ ہولیں جیس کے داغ آنکھول کا لهو وصولیں جلو اِس مُت کو کھی رولیں

مائے کی طرح نہ فودسے دم کر دياركوايث بم قدم كر اینے بی نیے بہا مذوریا اوروں کے لیے بھی اکھ تم کر يميل طلب بنبي يخسنل طےراوون قدم قدم کر اسے مجھلی رتوں کورونے والے آنے وانے دنوں کا غم کر

95

وولت دردكو دنياست جمياكر ركهنا التكوين بوندنه بهو دل ميم سنة ركحنا كل كئے كزرے زمانوں كانجال كے گا أج أنابهي نزراقول كومنق ركعت - اپنی آمشفته مزاجی بینهی آتی ہے وشمنى سنك مط وركانج كا بيكر ركهنا أسكب ول كونيس عنى زعة بلفى پرنه ایسی که قدم گوسے نه بابردکف ذكراس كاسى زمين سيم بوسداز دردكيسابى أستفيا تدنددل يركمت

ممکن ہوتو تیشہ ہنرے ہر بارہ سنگ کومنم کر ہے چٹم براہ ایک دنیا يقرى طرح نه بيوجهم يه راه جنول المي سادي ممكن بوتو احتسياط كم كر الانفرتبان يرتبعسار وُ الله وَالْكُلْتُ مِي بےگنہی کے امویس تربتر معصومیت کی راکھ پی است پت ترمیتی آرزوجینی که آخر کس معدا وت کس ارادے کس خطاکی پیسسزا

ایک منعم کی طرح اُجرتی مان نے بیرے مانے محصرے ہوئے اور اق پر لفظوں کے مجھلعل وگھر باقوت و مرجاں ۔ رکھ ویدے لوخوں بس اور میں مفتول کے مجبور وارث کی طرح

اُجرتی مت تل کی صورت بے میں وہے در دلموں کا خدا آج پہلی بار جیسے قتل کرکے سخت شرممن ہوا

نوحب

یاد آناہے توکیوں اس سے گلہ ہوتا ہے و وجواک شخص بمبی بعول جیکا ہو تا ہے ہم ترب لطف سے نا دم ہیں کہ اکثرا وفات دل من السك إقول من المحكما إمرياً . ل گئے ہو تو چلورسے زمانہ ہی سی ورنداب رئيسش اوال عيابوتن إس فدر زمرن هت طرز حريفال يلك اب تو کیفشت به باران سے سوابونی ساده دل جاره گرون کونمین معلوم منسراز بعض او قات ولاما بھی بلا ہو آ ہے

اگرچه مرگ و فاجمی اکس مانحهب ليكن برسيحى اس سے رہ کے جانگ ہے كرجب بم تودايني إلفول سے اپنی جاہت کونامرادی کے ریانے اول مردفن كرك مرا بوس تو نه تیری بیکوں پیاکوئی آنسو ارزريا تفانهميرك بوثول به کوئی جان سوزمر نبیه تھا

دې صح است شب زىيىت يى تنامىفى وبى ويراز كبال وشت بلا مبرى طرح آج كبول ميرى رفاقت بجي گرال سيے تجھ كو توکیهی آنانهی افسرده نه تهامیر کاسیج جاندنے مجھ سے کہا! اے میرے پاگل ثاع توكر موم مرب فرية تنسان كا فی و موم ہے بوز فم مری رہے ہیں ہے۔ محد کو عاصل ہے نٹرن سناسان کا موجزن بعرمر اطرات بساك وكركوت اورچر جاہے فضا میں سبری گویاتی کا آج كى شبمر مسيخ په ده قابل ارا بس كى گردن په دمكان الله الواعب أن كا

## • جانداً ورس

جاندسيس نے كما إلى مرى داتوں كوفيق توك كرك تهدوتنها تقاس إميري طرح البني سينيس جيا يروس االحرل كاو تودكهاوب كمين بنتاريا يمريكسي ضوفتال حن زامير المرائز كاصورت اور مفدرین انهیرے کی رد امیری اسع دېي تقدر تري ميري زبي کي گر د مشس وى افلاك كانچغيرون ميري طسيح

0

وافت كى مين ول كاجلن أنتسا كاتخا اب بُت يرست جوز فائل صند ا كانفا م جھ کو خود اپنے آپ سے سٹرمندگی بُونی 34 John 3/50, button اداراس قدرات دید که دخمن بی کریکے چره گرفسسه در کسی آستنا کا تنا اب یرکه اپنیکشت تمنا کورویت اب اس سے کیا گلہ کہ وہ بادل ہوا کا تھا وُنے بچراکے اپنے سرالزام کے لیا ورزونسرازكانوير دونا مداكات

میرے دائ میں نہیرے میں نہ سونا چاندی اور بجزاس کے منیں شوق تمت نی کا محد کو دُکھ ہے کہ مذلے جائیں بید دُنیا والے میری دنیا ہے خزا مذمیری تنسائی کا یں بھی ہونا ہے دو اجنبی راہ رو اپنی راہوں سے منزل سے ناآشنا ایک کو دوررے کی خبر کسے بنبیں کوئی بیمان الفت نه عہد و فا اتفاقات سے اس طرح بل گئے ساز بھی نے اسٹے میٹول بھی کھل گئے

THE PROPERTY OF THE

المحرا

بوں مجی ہونا ہے برسوں کے دوہمفر اپنے خوابوں کی تعبیرسے بنے ہبر اپنی قسمت کی خوبی پہ نازاں مگر زندگی کے کسی موڈ پر کھو گئے اور اک دومرے سے میڈا ہوگئے 0

ملے منے بار رہے رعمی ہوا کی سے بلت كرد بكما توسيطيع نقر زباكا ع ر مجے وفائی طلب ہے کرم اکسے شیں كونى ملے مگراس بارب وفاكى طرح مرے دجود کا محراب منظر کب كمعى توآجرسس غنجه كى صداكى طرح المركي بي مجتت كمال كرتت دابتدا كى طرع ب زانتا كالمسبح

لكاك زخم برن رقب أيس دياب يرشر ماريمي كيا كيامسنائي ديناب مام ترب قل سي كالخواس تمام شراسی کو دعایس دیاہے كبمى توتم كومجى يخنفه وه ابر كالمبحرا یو آسمان کونیل ردائیں دیاہے جرائيوسك زمان براكيتات ير که دل امبی سے کسی کو صدائیں دیا ہے اگريىپ كچھنىں....

سطے قویم آج بھی ہوئی کی سطے قویم آج بھی ہوئی کی متابع کے میں وہ ششکی تمی کہ مجھے طوں میں آج کھی میں وہ زندگی تنی کے میں وہ زندگی تنی کے میں وہ زندگی تنی کے میں وہ نزدگی تنی کی میں اور میں کوشنی تمی

ده اجنبی تفانوکبول مجمد سے پیرکرا کھیں گزرگس کسی دیریز آمشناکی طرح منزاز کس کے ستم کا گلد کریک س

المرا

1.4

ده قربتین ده مدائیان سب غبار بن کر تنجب رگنی ہیں اگر بیرسب کچہ نئیں تومہت لا ده چاہتیں اب کدهر گئی ہیں نه میری آنگهیں چاغ کی او نه تجه میں چی نورسپردگی فتی نه بات کرنے کی کوئی خومش نه چیک ہی میں نوبصور تی فتی محتموں کی طمسی مصفح دونوں نه دوستی فتی نه دشته منی فتی

مماینے دل سے بیم میورا در لوگوں کو ذراسی بات پر برپا تیات کے نی

ملیں جب اُن سے نوم ہم می شک سورنا بھراپنے آپ سے سوسو وضافتنگر نی

يەلوگ كيمنے كردشىمنى نبايىتىمى بىمىن توراسىس نە ئىينى مىتىنىكى نى

كم في قرار في موسيس الي مودير كم من الأسش في الى دقامت بس كرنى O BIR!

برکیاکرسب سے بیاں دل کی مالیں کی فی فرز ہم کو نہ آئیں مجتسب می کرنی

یہ قرب کیاہے ۔ توبائے ہے اور کیاں شار اہمی سے مجدائی کی عست سرکے ن

کوئی خدا ہوکہ بیقرہے بھی سے جابیں تام عمر اس کی حب دتیں کرنی رب اپنے اپنے ویے مضتظراں کے کسی کومٹ کر کسی کو شکائیں کرنی بجوم ایساکه را بین نطن رمنین آئیں نصیب ایساکو اب تک تو قا فله نرمجوا

شهیدشب نقط احدث آزی تونین کرجوچراغ بکف تقا دی نث نه انجوا

urdunovelist bl

نقبہ شرکی مجلس سے کھی سب لانہ اور کا خوان میگا کہ اس سے اس کے مزاج ادر کا خوان میگا

ابھی ابھی وہ ملا تھا ھے طرزمانی کیں ابھی ابھی وہ گیب ہے مگرزمانہ ہُوا

وه رات بموُل مِکِووه سخن نددهساردُ وه رات خواب بُونی وه سخن ضانه بُوا

کھاب کے ایسے کڑے مقفران کے موم تری بی بات نیں میں کیا سے کیا نہ او وفر رنفرت سے دُوئے قائل برختوک دھے گی مرمج اس کابی یقیں سے كدكل كى ماديخ نسل آدم سے برمی پوسیھے گی اسے بہذب جمال کی مخلوق كل ترب رُوبرومي بيضميرت تل ترے تیلے۔ کہ ہے گاہوں کو بعب بنير تاكردا تا ترتو تما شابول كى صورت خموش وسليص درندگی کے مظاہرے میں الرک کیوں دھی رہی سے ترى يرسب نفرتين كما رضي

رثيبة, blogspot.com

> مجے بھیں ہے کرجب بھی تاریخ کی عدالت میں وقت لائے گا آج کے بیضمیرو دیدہ دلیرت تل کو جس کے دامان واسیں خون بے گنا ہاں سے تر بترہے

بناکہ انظامیش قاتل کی تین بران میں اور تری صلحت کے تیروں میں فرق کیا ہے؟ وقت کو تو ہوں گے تو موجا ہوں کے کرم جسی کیا جواب دیں گے

urdunovelist.

logspot.com



lovelist.blogspc

قراز کی شاعری غم دوران اور غم جانان کاایک حمین منگم ہے۔ان کی غولیں اس تمام م کرب والم کی غازی کرتی ہیں جم سے ایک حماس اور زواعک شاعر کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ان کی گفتیں غم دوران کی جمر پور تر بہائی کرتی ہیں اور ان کی کئی ہوئی بات " جو سٹ ہے اس کی داستان معلوم ہوئی ہے "۔

كنور مهندر سنكه بيدي سح

ISBN: 969-496-079-7